PHILLIFT TO THE PROPERTY OF TH

(وَلِرُوْلِيَّالُوْلِيُّ لِمُوْلِيَّالُوْلِيُّ لِمُوْلِيِّ لِمُؤْلِيِّ لِمُؤْلِيِّ لِمُؤْلِيِّ لِمُؤْلِيِّ لِم العود — كايتى

# عرض ناشر

علی سامیام فقید العصر حضرت مولانا محد تقی عنانی صاحب مرقاله محد الله علی الدو المحرین محضیت بیل جن کی عربی اددو المحرین کو بروراب و معتاز علی شخصیت بیل جن کی عربی اددو المحرین کو برول ب حمدالغد عالم اسلام کا ایک بیت مواحد سراب بورباب مغمون زیر نظر رساله بھی ایک المجھوتے موضوع پر ان کا ایک مغمون ب جو مئی آلا 19 میں دوزنامہ جنگ کے ادارتی صفحات پر تین مشطول میں شائع جوا۔ یہ موضوع انو کھا تھی ہے اور دلچیب بھی۔ اس مغمون کو محفوظ شائع جوا۔ یہ موضوع انو کھا تھی ہے اور دلچیب بھی۔ اس مغمون کو محفوظ رکھنے کے لئے اب رسالہ کی شکل میں شائع کیا جارہا ہے۔ امید ہے کہ الل نظر اس کی قدر کریں ہے۔

مضمون کے آخریس دارالا قماء جامعہ دارالعلوم کراچی ہے جاری جونے والے ایک فتوئی کو بھی شامل کردیا گیا ہے کیونکہ فتوئی ہیں مضمون کا پوراخلاصہ آسان انداز ہے آگیاہے۔

الله تعالی حضرت موصوف مد ظلهم کے فیوش کوعام سے عام تر فرمائیں اوراشیں اپنیار گاہے جزائے خیر عطاکریں۔ والسلام اشر ف مداوران سلم مرارحان افر ف مداوران سلم مرارحان اوار ہ اسلامیات 'لاہور 'کراچی

## اسم الله الرحن الرحيم

# ونیا کے اس پار

#### (1)

مرنے کے بعد گیا ہوگا؟ اس سوال کا قطعی اور یقینی جواب صرف قر آن کریم اور متواتر احادیث ہی صعوم ہو سکتا ہے، آج کوئی بھی مختص اپنے مشاہدے کی بنیاو پر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا اس لئے کہ جو مختص وا تعتا موت ہے ہمکنار ہوجاتا ہے وہ پلٹ کریمال نہیں آج س

كالراكه فجرشد ' فجرش باز نيامد

لیکن چندسال پہلے ایک کتاب میرے مطالعے میں آئی جس میں چندسال پہلے ایک کتاب میرے مطالعے میں آئی جس میں پہلے ایک کیے ہیں جو موت پہلے ایک کا گئے ہیں جو موت

### فهرست

| 0  | مرتے کے بعد کیا ہوگا؟                | 1   |
|----|--------------------------------------|-----|
| ٦  | واکثر ریمتراے مودی کی کتاب           | ۲   |
| 4  | مرنے والوں کے عجیب وغریب تاثرات      | . + |
| 19 | ڈاکٹر میلون مورس اور پچوں کے مشاہدات |     |
| ۲٠ | باسر جارج كيلب كاسروك                | ٥   |
| TI | ان مشابدات کی حقیقت کیا ہے؟          | 7   |
| 70 | قرآن كريم بين "توفّى" كالقظ          | ٧   |
| 46 | جسم اور روح كا تعلق                  | ٨   |
| 71 | نیند' بے ہوشی 'سکت                   | ٩   |
| 4. | چند قابل لحاظها تیں                  | ١.  |
| 77 | ایک اشتناء (سوال)                    | 11  |
| 44 | دارالا فتاء دارالعلوم کراچی کاجواب   | 17  |

مزید تفتیش جاری رکھی اور اس کے بعد اس موضوع پر مزید کی کائل لکھیں۔ جن میں سے تین کتابی میں تمن چار سال پہلے امریکہ سے خرید لایا تھا-ان کے نام یہ ہیں-

- Life After Life (1)
- The Light Beyond (2)
- Reflection on Life After Life (3)

اور جو کچھ میں آ گے میان کررہا ہول وہ ان تین کاول سے ماخوذ ہے ان میول کاول می صرف ان او گول کے حالات بیان کے گئے ہیں جنیں مدل کی انتائی شدت مرده (Clinically Dead) قرار دیدیا کیا الیکن ایسی حالت میں آخری چارہ کار کے طور پر ڈاکٹر صاحبان دل کی مالش اور مصنوعی معنفس ولائے کی جو کو ششیں کرتے ہیں وہ ان پر کامیابی سے آزمائی کئیں اور وہ والیس ہوش میں آگئے۔ ڈاکٹر مودی کا کہنا ہے کہ جن او گول سے انہول نے ائٹرویو کیادہ مختف نداہب سے تعلق رکھتے تھے اور مخلف جگول کے باشدے تھان میں ہے ہر ایک نے اپنی نظر آنے والی كيفيت كواليخ الي طريق ير ميان كيا كى فيكوئى بات زياده كمى كى نے کوئی بات کم بتائی' کین عیثیت مجموعی جو مشترک باتیں

ک دلیر کے بیٹی کر واپس آگئے اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ انہوا نے موت کے دروازے پر بیٹی کر کیادیکھا؟ کتاب کا نام Life After Life (زندگی کے بعد زندگی) ہے اور بیرایک امریکی ڈاکٹرریستڈاے مودی (Raymond A Moodi) کی تکھی ہوئی ہے' ڈاکٹر مودی اصلا فلنے کے بی ایک ڈی بیں ' پھر انہوں نے میڈ یکل سائنس کے اعتلف شعبول میں کام کیا ہے' بالحضوص نفسیات اور فلسفہ ادویہ ہے انہیں خصوصی شخف ہے ان صاحب کو سب سے پہلے ایک ماہر نقیات ڈاکٹر جارج رچی کے بارے میں یہ معادم ہوا تھا کہ ڈیل نمونیا کے دوران ایک مرطع پر وہ موت کے بالکل قریب پہنچ گئے اور پھر ڈاکٹرول نے مصنوعی شنس دغیر ه آخری طریقے (Resuscitation)استعال کے جس كے بعد وہ واليس آئے اور صحتند ہو كے محت مند ہونے كے بعد انہول نے ہتایا کہ جب انہیں مردہ سمجھ لیا گیا تھا اس وقت انہوں نے کچھ عجیب وغریب مناظر کامشاہدہ کیا اواکٹر مودی کواس فتم کے چند مزید واقعات علم میں آئے تو انہوں نے اہمیت کے ساتھ ایسے لوگول کی جبتو اور ان سے ملاقاتیں شروع کیں ایسال تک کہ تقریباً دیرہ سوافراد سے انٹرویو کے بعد انہول نے یہ کتاب لکھی 'یہ کتاب جب شائع ہوئی تواس کی تمیں لاکھ کا پال ایک بی سال میں فروخت ہو گئیں واکٹر مودی نے اس کے بعد بھی اس مسئلے کی

اتی زندگی کا جائزہ لو' اس کا یہ کمنا مادرائے الفاظ (Nonverdal) ہوتا ہے اور پھروہ خوداس کے سامنے تیزی سے اس کی زید گی کے تمام اہم واقعات لا کران کا نظارہ کراتا ہے ایک مرحلے پر اے اپنے سامنے کوئی ر کاوٹ نظر آتی ہے جس کے بارے میں وہ سجھتا ہے کہ بید د نیوی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کے ور میان ایک سر حدہے اس سر حد کے قریب پہنچ کراہے پید چلناہے کہ اے اب واپس جاناہے ابھی اس کی موت کاوقت نہیں آیااس کے بعد ممی انجانے طریقے پردہ داپس ای جسم میں لوث آتا ہے جو وہ جاریائی پر چھوڑ کر گیا تھا- صحت مند ہونے کے بعد وہ اپنی سے کیفیت دوسروں کوبتانا چاہتا ہے لیکن اول تواس کیفیت کوبیان کرنے کے لئے اسے تمام انسانی الفاظ ناکافی معلوم ہوتے ہیں دوسرے اگر وہ لوگول کو بیا تیں متائے بھی تووہ نداق کرنے لگتے ہیں النداوہ خاموش رہتاہے-

ڈاکٹر مودی نے ڈیڑھ سوافراد کے انٹر دیوکایہ خلاصہ بیان کرتے ہوئے ساتھ بنی ہے دفیرہ سوافراد کے انٹر دیوکایہ خلاصہ بیان کرتے ہوئے ساتھ بنی ہے کہ ڈیڑھ سوافراد میں ہے ہر شخص نے پوری کمانی ای تر تیب کے ساتھ بیان کی 'بلکہ ان کا کمنا ہے ہے کہ کمی نے یہ پوری کمانی بیان کی 'کمی نے اس کے پچھ جھے بتائے 'پچھ چھوڑ دیئے 'کسی کی تر تیب پچھ بھی 'کسی کی پچھ اور بلکہ اس بات کو بیان کرنے کے لئے اکثر افراد نے مختلف الفاظ اور مختلف تعبیرات اختیار بیان کرنے کے لئے اکثر افراد نے مختلف الفاظ اور مختلف تعبیرات اختیار

(Common Elements) ان میں سے تقریباً ہر محض کے میان میں موجود تھیں ان کا خلاصہ بہ ہے۔

"ایک مخض مرنے کے قریب ہاس کی جسمانی حالت ایس حد پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ خود سنتاہے کہ اس کے ڈاکٹر نے اس کے مروہ ہونے کا اعلان کردیا- اجانک اے ایک تکلیف دہ ساشور سنائی دیتاہے 'اوراس کے ساتھ بیاے یہ محسوس موتاہے کہ وہ اتھائی جیزر فاری سے ایک طویل اور اند عمر ی سر تک میں جارہا ہے اس کے بعد اچاتک وہ یہ محسوس کر تاہے کہ وہ ا پ جسم سے باہر آگیا ہے وہ اپنے ہی جسم کو فاصلے سے ایک تماشائی بن کر دیکتاب اے نظر آتا ہے کہ وہ خود کسی نمایاں جگہ پر کھڑا ہے اور اس کا جسم جول کا تول چاریائی پر ہاوراس کے ڈاکٹر جم پر جھکے ہوئے اس کے ول کی مالش كررم بين يا مصنوعي تتنس وينے كى كوشش ميں مصروف بين ا تحوری در میں وہ اپنے حواس جا کرنے کی کوششیں کرتا ہے تواہے یہ محسوس ہو تاہے کہ اس سے حالت میں بھی اس کا لیک جسم ہے الکین وہ جسم اس جسم سے بالکل مختلف ہے جو وہ چھوڑ آیا ہے 'اس کی کیفیات بھی مختلف ہیں 'اوراس کو حاصل قوتیں بھی کچھ اور طرح کی ہیں 'ای حالت میں کچھ ویر بعداے اپن عزیز اور دوست نظر آتے ہیں جو مر چکے تھے اور پھراے ایک نورانی وجود Baing of Light نظر آتا ہے جواس سے ساہا کہ تم

كاباعث بول كے-

تديك مرعك سے گزرے كے تجرب كو كى نے يول تعبير كيا ے کہ میں ایک تاریک خلامیں تیر رہا تھا کسی نے کہاہے کہ بیر ایک گھٹا ٹوپ اند حیر ا تھااور کسی نے اے اند حیرے غار کا نام دیا ہے۔ میں اس میں نیچے بیٹھا جارہا تھاکی نے اے ایک کنویں سے تعبیر کیا ہے کی نے کہاہے کہ وہ ایک تاریک وادی تھی کوئی کتاہے کہ میں اند جرے میں اور اٹھتا چلا گیا-مربات سب في مى ب ك يه الفاعاس كيفيت كويان كرف ك ك عاكانى بين بحس مشابدے كو تمام افراد نے يوى جرت كے ساتھ ميان كيا ب وہ ہے تھا کہ وہ اسے جم سے الگ ہو گئے - ایک خاتون جو دل کے دورے کی وجہ سے ہیتال میں داخل تھیں 'بیان کرتی ہیں کہ اجامک مجھے ابیا محسوس ہوا کہ میر اول وحر کنامند ہو گیاہے اور میں اپنے جم سے پیسل کرباہر نکل رى دول ميلے ميں فرش ير مپنجي 'پھر آہت آہت اوپرا محضے لگی 'يمال تک که میں ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اڑتی ہوئی چھت سے جاگی وہاں ہے میں صاف دیکے رہی تھی کہ میراجسم نیچے استر پر پڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر اور نرسیں اس پرایی آخری تدبیریں آزمارے ہیں ایک نزی نے کما "اوہ خدلیا! یہ تو عی "اور دوسری قری نے میرے جم کے منہ سے منہ لگا کر اے سائس دانے کی کوشش کی مجھے اس زس کی گدی پیھیے سے نظر آر ہی تھی اور كيس-اوربيات تقريباً مر فخص في كى كه جو يكه بم في ويكها بات لفظول مين تعبير كرنا مارك لئ سخت مشكل ب-

"ایک خاتون نے اپنی اس مشکل کو قدرے فلسفیانہ زبان میں اس طرح تعبیر کیا"

"من جب آپ کو بید سب کھ بتانا چاہتی ہوں تو میر اایک حقیق مسئلہ بیہ کہ جتنے الفاظ مجھے معلوم ہیں وہ سب سہ ابعادی (Three dimentional) ہیں (بعنی طول و عرض اعمل کے تصورات میں مقید ہیں) میں نے اب تک جیو میٹری میں بی پڑھا تھا کہ دنیا میں صرف میں مقید ہیں الیکن جو بھی نے (مردہ قرار دیئے جانے کے بعد) و بکھا اس تین بعد ہیں الیکن جو بھی نے (مردہ قرار دیئے جانے کے بعد) و بکھا اس سے پنہ جا کہ بمال تین سے زیادہ آبعاد ہیں۔ اس لئے اس کیفیت کو تھیک شکیک بتانا میرے لئے بہت مشکل ہے کیو تکہ جھے اپنے ان مشاہدات کو سہ ابعادی الفاظ ہیں میان کرنا پڑر ہا ہے۔"

بہر کیف اان مختلف افراد نے جو کیفیات بیان کی بیں ان بیل سے چند بطور خاص اجمیت رکھتی ہیں۔ ایک تاریک سرگگ ' دوسرے جسم سے علیحد گی' تیسرے سرے ہوئے رشتہ دارول اور دوستوں کو دیکھنا' چو تھے ایک نورانی دجود' پانچو میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دا قعات کا نظارہ۔ان تمام باتوں کی جو تفصیل مختلف افراد نے بیان کی ہے اس کے چندا قتباسات دلچیں آتے تھے وہ سب آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست معلوم ہوتے تھے جیسے زنچیرول میں مدھا ہوا کوئی گروہ ہو' مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے ان کے یاؤل بھی دیکھے ہول مجھے معلوم نسیں وہ کیا تھے اُن کے رنگ اڑے ہوئے تھے دہالکل مت تھے اور شیالے نظر آئے تھے ایسالگنا تھاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے خلامیں چکر نگارہے ہیں اور انہیں پند ميں كه انہيں كمال جانا ہے .....وه ايك طرف كوچلنا شروع كرتے كارباكيں كو مزجات ' چند قدم جلتے 'مجر وائيں كو مزجاتے اور كسى مجى طرف جاكر كرتے بچون تھ ايمالكا تفاكه وه كى چيزى علاق ميں جي مكر كس چيزى على ش ي جمع معلوم نهيں .... ايمالكنا تفاكد جيے وہ خود ايخ بارے يس بھي كوئى علم ضيس ركھتے كه وه كون اور كيا بين ؟ان كى كوئى شاخت نہيں تھی ..... بعض او قات ابیا بھی محسوس ہوا کہ ان میں ہے کوئی بچھ کہنا جاہتا ج مر کہ میں سک ..... (Reflection- P& 19)"..... ک

ڈاکٹر مودی نے جتنے لوگوں کا انٹر دیو کیا ان کی اکثریت نے اپنے اس تجرب کے دوران ایک نورانی وجود Benig of light کا بھی ضرور ذکر کیا ہے ان لوگوں کا بیان ہے کہ اے دیکھ کر میہ بات تو بیتی علوم ہوتی تھی کہ وہ کو کی وجود ہے کیوناس کا کوئی جسم نہیں تھاوہ سر اسر روشنی ہی روشنی ہی روشنی ہی ایرانیں وہ روشنی ہی معلوم ہوتی لیکن رفتہ رفتہ تیز ہوتی چلی روشنی جلی معلوم ہوتی لیکن رفتہ رفتہ تیز ہوتی چلی

اس كے بال مجھے اب تک ياد ہيں' پھروہ ايك مشين لائے جس نے ميرے سنے کو جھنکے دیے اور میں اپنے جسم کواچھلتاد عجمتی رہی جسم سے باہر آنے کی اس حالت كو بعض افراد في اس طرح تعبير كياب كه جم ايسے من وجوديس آھے تے جو جم نہیں تھا اور بھن نے کہاہے کہ وہ بھی ایک دوسری فتم کا جم تفاجودوسرول كود كي مكنا تفاكر دوسر ال اس تبين د كي سكتے تھے-اس حالت میں بعض افراد نے نظر آنے والے ڈاکٹرول اور نرسول سے بات كرتے كى بھى كو مشش كى مكر ووان كى آواز ندسن سكے اور ہم اس بے وزنى ك عالم مين نه صرف فضامين تير ترب بلكه أكر بم في كي ييز كو چھون كى کو سشش کی تو ہماراوجوداس شے کے آرپار ہو گیا بہت سول نے یہ بھی متایا کہ اس حالت بين وقت ساكت موكيا تفااور بم يد محسوس كررب من كه بم وقت كى قيد سے آزاد ہو چكے ہیں-

ای حالت میں کئی افراد نے اپنے مرے ہوئے عزیزول دوستول کو کھی دیکھااور پچھ لوگول نے بتایا کہ ہم نے بہت می پیشکتی ہوئی روحول کا مشاہدہ کیا' یہ پیشکتی ہوئی روحیں انسانی شکل سے ملتی جلتی تھیں' مگر انسانی صورت سے پچھ مختف بھی تھیں ایک صاحب نے ان کی پچھ تفصیل اس طرح بتائی۔

"ان کاسر نیچ کی طرف جھکا ہوا تھا'وہ بہت مملین اور افسر وہ نظر

انتاء الله الكي ہفتے بيان كرول كا-اوراس كے ساتھ ان واقعات كے بارے ميں اپنا تبر و بھی-

(2)

پیچلے ہفتے ہیں نے امریکہ کے ڈاکٹرر بینڈ اے مودی کی آباد ل
کے حوالے سے ان لوگوں کے پچھے تجربات و مشاہدات ذکر کئے تھے جو کسی
شدید بیماری یا حادثے کے نتیجے ہیں موت کے در دان تک پینچ کر واپس
آگئے 'ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک تاریک سرنگ سے
گزر نے کے بعد اضیں ایک عجیب وغریب نورانی وجود نظر آیا 'اس نے ہم
سے ہماری پچھلی زندگی کے بارے میں سوال کیااور پھر اس نے پل ہمر میں
خودی ہمیں ہماری زندگی کے سارے واقعات ایک ایک کر کے دکھاد ہے۔
خودی ہمیں ہماری زندگی کے سارے واقعات ایک ایک کر کے دکھاد ہے۔
مٹانا یک خاتون اپنامشاہدہ بیان کرتے ہوئے گہتی ہیں۔

"جب مجھے وہ نورانی وجود نظر آیا تواس نے سب سے پہلے بھی ہے یہ کماکہ تمہارے پاس اپنی زندگی میں مجھے دکھانے کے لئے کیا ہے ؟ اوراس سوال کے ساتھ ساتھ سیجیلی زندگی کے نظارے مجھے نظر آنے شروع جاتی لیکن اپنی غیر معمولی تابانی کے بادجود اس سے آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی تھیں بہت ہے او گول نے بتایا کہ اس نورانی وجود نے ان سے کما کہ "متم ایل زندگی کا جائزہ لو "بعض نے اس کی کچھ اور باتیں بھی تقل کیں الیکن ہے سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اس نورانی وجود نے جو کچھے کماوہ لفظول اور آواز ك وريع شيس كما يعني اس ك كوئى لفظ اشيس سائى شيس دية عبالك بالكل نزالد انداز اظهار تھا جس كے ذريع اس كى باتيں خود خود جارے خیالات میں منتقل ہوری تھیں - جن لو گول نے اس بے جسی کی حالت میں ایک "تورانی وجود" کودیکھنے کاذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کا کہنا یہ ہے کہ اس "تورانی وجود" نے ہم ہے جاری سائل زندگی کے بارے میں کچھ سوال کیا" سوال کے الفاظ مختف لوگول نے مختف بیان کئے ہیں مگر مفہوم سب کا تقریبایہ ہے کہ "تمهارے یاس اپنی سابق زندگی میں مجھے و کھائے کے لئے -4-12V

What do you have to show me

that you have done with your life

\$\frac{2}{3}\ldot | \text{Top of the point o

ديكما تويس اس كى تمام حركتين ديكير على تقى-

جب مجصيه مناظر نظر آرب تصاس وقت مين اس نوراني وجود كو د کھے نہیں سکتی تھی'وہ یہ کہتے تا نظرول سے او مجل ہو گیا تھا کہ تم نے کیا کھے کیا ہے ؟اس کے باوجود میر ااحساس سے تھاکہ دود ہال موجود ہے اور وائل سے مناظر د کھار ہاہے ایسانسیں تھاکہ وہ خودیہ معلوم کرناچا بتا ہوکہ میں ان فی زندگی میں کیا کیا ہے؟ وہ پہلے تی سے یہ ساری باتمی جامتا تھا، لیکن یہ واقعات مير عائم لاكريه جا ہتا تھاكه ميں انسيں ياد كرول عيد بوراقصه عي يوا عجيب تخامين وبال موجود تحي مين واقعتاب سب مناظر ديكيدري تحي اور یہ سارے مناظر انتائی جیزی ہے میرے سامنے آرہے تھے مگر تیزی کے باوجود وه استخ آسته ضرور تھے کہ ان کا اولی ادراک کر سکتی تھی ، پھر بھی وقت كادورا نيه انتازياده نه تها، مجھے يقين نہيں آتا الس ايسا معلوم موتا تقاكه ا کیے روشنی آئی اور چلی گئی-ایبالگنا تھا کہ یہ سب کچھ یا پنج منٹ سے بھی کم ' میں ہو گیا البتہ غالبا تمیں سکینٹر سے زیادہو قت لگاہو گا الکین میں آپ کو تھیک محيك بتاي نهيل على-"

ایک اور صاحب نے اپ اس مشاہرے کا ذکر اس طرح کیا "جب میں اس طویل اند جری جگہ ہے گزر گیا تواس مرکک کے آخری مرے پر میرے گئن کے تمام خیالات 'بلکہ میری پوری زندگی جھے وہاں

ہو گئے میں سخت جمران ہوئی کہ یہ کیا ہورہاہے ؟ کیونکہ اجابک ایسالگا کہ میں اپنے جین کے بالکل ابتد ائی دور میں چنج کئی ہوں اور پھر میری آج تک کی زندگی کے ہرسال کا نظارہ ایک ساتھ میرے سامنے آگیا۔۔۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک چھوٹی می لڑکی ہول اور اپنے کرے کے قریب ایک چھے کے یاس تھیل رہی جول اس دور میں بہت ہے واقعات جو میری بھن کے ساتھ چیں آئے تھے 'جھے نظر آئے' اپنے پڑوسیوں کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات دیکھے میں اینے آپ کو کندر گارش میں نظر آئی میں نے وہ تھلونا دیکھاجو مجھے بہت پہند تھا'میں نے اے توڑ دیا تھااور دیر تک روتی رہی تھی' میریس گرلزاسکاؤنس میں شامل ہو گئ اور گرامراسکول کے واقعات میرے سائے آئے گئے .... ای طرح میں جونیتر بائی اسکول سینتر بائی اسکول اور ا مریجویشن کے مراحل سے گذرتی رہی یمال تک که موجودہ دور تک پہنچ

تمام واقعات میرے سانے ای ترتیب سے آرہے تھے جس ترتیب سے وہ واقع ہوئے اور یہ سب واقعات انتائی واضح نظر آرہے تھے، مناظر اس اس طرح تھے جیسے تم ذراباہر فکلو اور انسیں دکھے لو' اب واقعات مکمل طور پر سہ ابعادی (Three dimentional) تھے اور رنگ بھی نظر آرہے تھے ان میں حرکت تھی، مثلاً جب میں نے اپنے آپ کو کھلونا اوڑ تے آرہے تھے ان میں حرکت تھی، مثلاً جب میں نے اپنے آپ کو کھلونا اوڑ تے سمى نے اے دروازے سے تعبیر کیا ہمکی نے کماکہ دواس طرح کی ایک باڑھ متی جو کھیت کے گرد لگادی جاتی ہے اور کسی نے یہ بھی کماکہ وہ صرف ایک لکہ متھی۔

ڈاکٹر مودی کی یہ کتاب (Life After Life) سب سے پہلے هدواء میں شائع موئی علی جس میں انہوں نے آٹھ سال تک تقریباً ڈیڑھ سوافرادے انٹرویو کے نتائج بیان کئے تھے۔ساتھ ہی انہول نے بیا ہی کما تھا کہ ابھی ان کی بیر بسر چ نہ پوری طرح سا مختلک ثبوت کملانے ک متحق ب 'نہ وہ اس فتم کے واقعات کے ذمہ دارانہ اعداد وشار دینے ک یوزیشن میں ہیں لیکن ان کی اس کتاب نے دوسرے بہت سے ڈاکٹرول کو اس موضوع کی طرف متوجد کیااوران کے بعد بہت سے لوگول نے اس قتم كے مشابدات كوا يا موضوع مايا اوراس ير مزيد كتابي كليس ان ميں ے ایک کتاب ڈاکٹر میلون مورس (Melvin Morse) نے اللح ہے جو (Closer to the Light) کے عام ے شائع ہوئی ہے یہ صاحب چول کے امراض کے اسپیشلت ہیں-اور انہوں نے اس بات کی جبتی شروع کی کہ کیاس متم کے مشاہدات چوں کو بھی پیش آتے ہیں ؟ان کاخیال تفاكه بالغ لوگ اسے ذہنی تصورات سے مغلوب موكر کچھ نظارے د كھي كے ہیں بلکین سے اس فتم کے تصورات سے خالی الذین ہوتے ہیں اس لئے اگر

موجود نظر آئی جو میرے بالکل سامنے روشی کی طرح چک رہی تھی' یہ بالكل تضويرول كى طرح نبيس تقى بلكه ميرا ندازه ب كه وه خيالات س زیادہ ملتی جلتی تھی میں اس کیفیت کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا بھر یہ بات طے ہے کہ میری ساری زندگی وہاں موجود بھی وہ سب وا تعات ایک ساتھ وہاں نظر آرہے تھے میرامطلب یہ ہے کہ ایبانہیں تھاکہ ایک وقت میں ایک چیز نظر آسے اور دوسرے وقت دوسری 'بلکہ ہر چیز بیک وقت نظر آر ہی تھی۔ ٹی وہ چھوٹے چھوٹے بوے کام بھی و کمچے سکتا تھاجو میں نے کئے تے اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہور ہی تھی کہ کاش میں نے یہ کام نہ ك يوت اور كاش ير والي جاكران كامول كومفوخ (undo) كرسكتا-" (Life After Life p 69)

جن لوگول نے اپنے یہ مشاہدات ڈاکٹر مودی کے سامنے میان کے ان میں ہے بعض نے یہ بھی ہتایا کہ اس مشاہدے کے آخری مرحلے پر انہوں نے کوئی الی چیز دیکھی جیسے کوئی رکاوٹ ہو اور یا تؤکسی نے کما یا خود خود ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی ان کے لئے اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا وقت نہیں آیا اور اس کے معابعد وہ دوبار اپنے جسم میں واپس آگئے اور معمول کی دنیا کی طرف بلیٹ آئے۔ بعض لوگول نے ہتایا کہ یہ رکوٹ ہائی کے ایک جسم کی می تھی کسی نے کہا کہ یہ ایک میا لے رنگ کی دھند تھی کا کیک جسم کی می تھی کسی نے کہا کہ یہ ایک میا لے رنگ کی دھند تھی کی دھند ت

ک سی چیز کاذ کر نسیس کیا تفالین اس تی تحقیق کے دوران کی افراد نے ایک "روشنیول کے خوصورت شر" کا ذکر کیا اس تے ہوے خوصورت باعات د کیھے اور اسپنمیان ش اخیر جنت سے تعبیر کیابعض افراد لے صاف صاف دوز را کے مناظر بھی میان کئے ایک صاحب نے بتایا کہ میں نیچ چا كيافيح اند جرا تفالوك يرى طرح في جلارب تع وبال آك تحى"وه لوگ جھے سے بینے کے لئے یانی مالک رہے تھے "انٹرویو کرنے والے نے يو جماك "كياآب كى مرعك كرزريع في كاع تع"؟ انهول في جواب دیا: نسیں 'وہ سر تک سے زیادہ دی چر تھی میں تیر تا ہوا بینے جار ہاتھا ' موجھا كياك وبال كن آدى في يكار كررب شي الدران ك جم يركير عقيا ميس"؟ انهول في جواب ديا "كدوه ات تح كد آب انسيل ممار سي كريجة ميرے خيال ميں ايك لمين ضرور بول كے اور ان كے جسم ير كيڑے

(The Light Beyond -26-27)

ان تمام مشاہدات کی حقیقت کیا ہے ؟ بعض حضرات کا خیال ہے
کہ مغرفی ملکول میں پراسراریت کا شوق ایک جنون (Craze) کی حد تک
بو حتاجارہا ہے اور یہ کہائل ای جنون کا شاخسانہ ہو سکتی ہیں اگرچہ اس احتمال
سے بالکلیہ صرف نظر نہیں کیا جا سکتالیکن ہے واء کے بعد ہے جس طرح

ان میں بھی ان مشاہدات کا جبوت کے تو ان نظاروں کی واقعی حیثیت مزید پختہ ہوسکتی نے چنائچہ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سے پچوں نے بھی اس فتم کے مشاہدات کئے ہیں اور انہوں نے خود ان پچوں سے ملا قات کر کے ان کے بیانات کو مختلف ذرائع سے نمیٹ کیا ہے اور ا نکا تاثر یہ ہے کہ ان چوں نے جموث نمیں اولا بلکہ واقع تا انہوں نے یہ مناظر و کچھے ہیں۔ کہ ان چوں نے جموث نمیں اولا بلکہ واقع تا انہوں نے یہ مناظر و کچھے ہیں۔ ۲۳۶/ مناف پر مشتل یہ کتاب ای قتم کے بیانات اور ان کے سائنگل تجو ہے پر مشتل یہ کتاب ای قتم کے بیانات اور ان کے سائنگل تجو ہے پر مشتل ہے۔

#### ايك اور صاحب پالستر جارج كيلپ

ایسے او گوں کا سروے کیا جو اس فتم کے مشاہدات سے گذر چکے تھے ان ایسے او گوں کا سروے کیا جو اس فتم کے مشاہدات سے گذر چکے تھے ان کے سروے کا چو تکاویت والا فلاصہ سے کہ امریکہ کی کل آبادی کے تقریبایی فی فیصدا فراد موت کے قریب پہنی کر اس فتم کے مشاہدات سے گذر چکے جی ۔.... ڈاکٹر مودی نے بھی اپنی شخفیق مزید جاری رکھی اور اپنی ووسری کرا سے مشاہدات سے دوسری کرا سے بیل انہوں نے تکھا ہے کہ پہلے دوسری کرا ہوا اور ان سے مزید انہوں نے تکھا ہے کہ پہلے ڈیڑھ سوافراد کے بعد انہوں نے مزید ایک ہزار افراد سے انٹرویو کیا اور اس کے نتائے بھی کم ویش وی سے البتداس دوران بھی افراد نے پچھ نی ہا تمیں کے نتائے بھی کم ویش وی سے البتداس دوران بھی افراد نے پچھ نی ہا تمیں بھی بتا گئے بھی کم ویش وی سے البتداس دوران بھی افراد نے پچھ نی ہا تمیں کی نتائے بھی کم ویش وی سے البتداس دوران بھی افراد نے پچھ نی ہا تمیں بیا گئیں مثلاً پہلے ڈیڑھ سوافراد شی سے کی نے مراحاً جنت یا دوزئ قسم

#### - とい (Hallucinations)

انہوں نے اس احمال پر بھی گفتگو کی ہے کہ ان لوگوں کے نہ ہی گفتگو کی ہے کہ ان لوگوں کے نہ ہی الصورات ان کے ذبین پر اس طرح مسلط تھے کہ ہے ہوشی یا خواب کے عالم بیں وہ بی تصورات ایک محسوس ولے تھے کی شکل بیں ان کے ماہنے آھے ڈاکٹر مود کی نے اس احمال کو بھی بحید قرار دیا جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہو گیان بی سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو لوگوں سے ان کی ملاقات ہو گیان بی سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ ہوں سے ان کی ملاقات ہو گیان بی نہ ہی تھورات کے گؤ کر یہ مشاہدات کیا تھے ؟ ان سے کی کوئی الیمی چھاپ عالب نہیں آسکتی تھی چھر یہ مشاہدات کیا تھے ؟ ان سے کیا نتیجہ نگلائے ؟ اور اس بارے میں قر آن و سنت سے کیا معلوم ہو تا ہے ؟ کیا نہ موضوع پر انشاء اللہ آئندہ ہفتے کے عرض کروں گا۔

مخلف سجیدہ طلقوں نے ان واقعات کا نوش لیا ہے اور بیان پر جس طرح ریسرے کی گئی ہے اس کے پیش نظریہ احمال خاصالحید ہوتا جارہا ہے ۔ وَاکثر مودی نے اس احمال پر بھی خاصی تفصیل سے حدث کی ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے اشرولو کیا 'وہ بے بنیاد گپ لگانے کے شوقین لو نہیں تھے لیکن بالا تر نتیجہ یکی نکالا ہے کہ استے سارے آو میوں کا جو مختف ملا قول اور مختف طبقہ بائے خیال سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہی قشم کی گپ لگانا انتائی بحیداز قیاس ہے۔

بعض ڈاکٹروں نے سے خیال بھی ظاہر کیا کہ بھن مشیات اور دواؤل ك استعال ے بھى اس متم كى كيفيات بيدا موجاتى بين جن ش انسان اینے آپ کو ماحول سے الگ محسوس کرتاہے اور بھن او قات اس کا وماغ جھوٹے تصورات کو مرکی فکل وے دیتا ہے ایسے میں اے بھی برا فریب (Hallucinations) نظارے نظر آنے لگتے ہیں 'او سکتاہے کدان افراد کوای قتم کی کسی کیفیت سے سابقہ پیش آیا ہو لیکن ڈاکٹر مودی نے دونوں فتم کی کیفیات کاالگ الگ تجزیہ کرنے کے بعد میں رائے ظاہر کی ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیابظاہران کے مشاہدات ان پر فریب نظارول سے مختلف تھے واکٹر میلون مورس تے اس احتمال پر زیادہ سائٹنگ انداز می تحقیق کرنے کے بعد اپنا حتی متجہ یہ متایا ہے کہ یہ مشاہدات

افراد کوہیک وقت جھٹلاناان کے لئے آسان ضیں ..... تو بھی بیبات ظاہر ہے کہ انہوں نے موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا مشاہد شیں کیا البت بیر کہا جاسکتا ہے کہ از خودر قطّی کے عالم میں انہیں اس جمال کی پچھے جھلکیاں نظر آئیں جس کا دروازہ موت ہے۔

میڈیکل سائنس چونکہ صرف ان چیزول پر یقین رکھتی ہے جو أتكحول سے نظر آجائيں يادوسرے حوال كے ذريعے محسوس ہوجائيں اس ليّ البي تك وه انساني جم مين "روح نام"كي كسي چيز كودريافت نيس كرسكي اورته "روح" کی حقیقت تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے- (اور شاید روح کی مكمل حقيقت اس جيتے جي مجي معلوم نه جو سكے ميونك قرآن كريم في "روح" كى بارے يى لوگول كى سوالات كاجواب ديے ہوئے يہ فرماديا ہے کہ "روح"میرے پروردگار کے علم سے اور تہیں بہت تھوڑاعلم دیا كيا ہے) ليكن قرآن و سنت سے بيربات پورى وضاحت كے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ زندگی جم اور روح کے مضبوط تعلق کا نام ہے اور موت اس تعلق کے ٹوٹ جانے کا-اس سلسلے میں سے تکت یادر کھنے کے لائق ہے کہ ہم الى يول جال ميں موت كے لئے جو "وفات "كالفظ استعال كرتے ہوه قرآن كريم كالك لفظ " توفى " عافوة ب قرآن كريم إ يل عرفی زبان میں یہ لفظ "موت" " کے معنی میں استعمال سیں ہو تا تھا عرفی

#### (3)

مچھلی دو مسطول میں میں نے ان لو گول کے سانات کا خلاصہ ذکر كيا تفاجو موت كے دروازے ير چنج كروائي آسك انبول نے اسے آب كو این جم سے جدا ہوتے ہوئے ویکھا ایک تاریک سرنگ سے گذرے ا کے تورانی وجود کا مشاہد کیااور پھراس تورانی وجود نے الن کے ساتھ ان کی سابقہ زندگی کا پورا نقشہ پیش کر دیا 'بیبات توواضح ہے کہ ان لوگوں کو موت منیں آتی تھی اگر موت آتی ہوتی تو یہ روبارہ دنیا میں واپس نہ آتے 'خود ڈاکٹر مودی جنول لے ان لو گول کے بیانات قلمند کے وہ کھی کی کہتے ہیں کہ ان او کول نے موت نہیں دیکھی البتہ موت کے نزدیک پہنچ کر پکھ عجیب و غریب مناظر ضرور دیکھے 'چنانچہ ان مشاہدات کے لئے انہوں نے جو اصطلاح واضع کی ہوہ ہے (Near-Death Experience) (قریب الموت تجربات) جے مخفف كركے وہ N.D.E سے تعبير كرتے ہيں اور يكى اصطفاح بعد کے مصفین نے بھی اپنال ب لند ااگر ان لو کول کے بیانات کو تج مان لیا جائے .... اور ڈاکٹر مودی کی حتی رائے یہ ہے کہ استے بہت ہے

زبان میں موت کے مفہوم کواد اکرنے کے لئے تقریباً چوہیس الفاظ استعمال موتے تھے لیکن "وفاۃ" یا" تونی" کااس معنی میں کوئی وجودنہ تھا۔ قرآن كريم نے پلى باريد لفظ موت كے لئے استعال كيااور اس كى وجديد تھى ك زمانہ جا بلیت کے عراول نے موت کے لئے جو الفاظ وضع کے تھے کہ وہ سبان كاس عقيد يرجى تھ كه موت كے بعد كوئى ذ ندكى تهيں ب قرآن كريم في "توفى" كالفظ استعال كرك لطيف اندازيس ان كاس عقیدے کی تردید کی " تونی" کے معنی ہیں کی چیز کو پورا پوراو صول کرلینا اور موت کے لئے اس لفظ کو استعمال کرنے ہے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ موت کے وقت انبان کی روح کو اس کے جم سے علیحدہ کر کے واپس بلاليا جاتا ہے اى حقيقت كوواضح الفاظ ميں ميان كرتے ہوئے "معورة زهد" من قر آن كريم في ارشاد فرمايا-

"الله تعالی انسانوں کی موت کے وقت ان کی روجیں قبض کر لیتا ہے اور جو لوگ مرے نہیں ہوتے ان کی روجیں ان کی نیند کی حالت میں واپس کے لیتا ہے وہ پھر جن کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے ان کی روجیں روک لیتا ہے اور دوسر کی روحوں کو ایک معین وقت تک چھوڑ دیتا ہے ' پیوک اس میں ان لوگوں کے لئے بوی نشانیاں ہیں جو غور و کھر کرتے ہیں "۔ (مورة الزمر - ۲۲) دوسر کی طرف حصرت آدم علیہ السلام کو ڈندگی عطا کر ہے

ے لئے قرآن کر مے نے ان کے اندر "روح محو تکنے" سے تعبر فرمایا ہے۔ قرآن كريم كان ارشادات سيبات واستح طور ير مطوم موتی ہے کہ اندگی نام ہے جم کے ساتھ روح کے قوی تعلق کا جم کے ساتھ ردح کا تعلق جتنامضوط ہوگازندگی کے آثار استے عی زیادہ واضح اور نمایاں ہول کے اور یہ تعلق جتنا کمزور ہوتا جائے گازندگی کے آثار استے ہی كم ہوتے جائيں مح ميداري كى حالت ميں جسم اور روح كاب تعلق نمايت مضبوط ہوتا ہے اس لئے اس حالت میں زید کی اپنی تھر بور علامات اور ممل خواص کے ساتھ موجود ہوتی ہے اس حالت میں انسان کے تمام حواس کام كرر ب بوت ين اس ك تمام اعضاء اليناسية عمل ك لئے چوكس اور تیار ہوتے ہیں انسان اپنا فقیار کو پوری طرح استعمال کرتا ہے اور اس کے سوینے سمجھنے پر کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہوتی لیکن نیند کی حالت میں جم كے ساتھ روح كا تعلق قدرے كزور پڑجاتا ہے جس كا تتيجہ يہ ہے كہ سونے کی حالت میں انسان پر زندگی کی تمام علامتوں کا ظہور تہیں ہوتاوہ الي كردو ويش عب فريو جاتا ب نيندكي حالت عي ده الي اختيار ب ابے اعضاء کو استعال نہیں کر سکتا 'نداس وقت معمول کے مطابق سوچنے مجھنے کی پوزیشن میں ہو تاہے لین اس حالت میں بھی روح کا تعلق جم کے ساتھ اتامضبوط ضرور ہوتاہے کہ اس کے جسم پردارد ہونے والے واقعات

ڈاکٹر صاحبان آخری جارہ کار کے طور پر شخش یادل کی دھ کن کو حال کرتے كے لئے كچھ مصنو في طريقے آزماتے ہيں۔ بھن افراد يرب طريقے كامياب ہوجاتے ہیں اور مریض اس عمل کے بعد معمول کی زندگی کی طرف لوث آتا ہے اور اس کے والیس آجائے ہی ہے سے بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ابھی تک مرا نسیں تفااور اس کی روح بالکیہ جم ہے جدا نہیں ہوئی تھی یہ زندگی کا كرور رين درج بحري من روح كا تعلق انسان كے جم كے ساتھ يت معمولى ساره جاتاب يجرروح كالعلق جم بعناكرور بوتاب اتنى الله وجم ك قيدت آزاد موتى ب منيندك حالت من يه آزادى كم ب ب موشی کی حالت ش اس سے زیادہ اور سکتے کی حالت میں اس سے بھی زیادہ لندا کے کی یہ حالت جس میں روح کا تعلق جم کے ساتھ بہت معمول رہ

جاتا باوروہ جم كى قيد سے كافى صدتك آزاد موچكى موتى سے اس حالت میں اگر کسی انسان کا اور اک اپنی روح کے سفر میں شریک ہوجائے اور اسے ادی زندگی کے اس پار دوسرے عالم کی کوئی جھک نظر آجائے تو کھے بعید از قیاس منیں اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جمال اس تسم کے لوگ نے عالم بالا کے کچھ مناظر کامشاہرہ کیا جن لوگوں کے سانات میں نے پیچھے ڈاکٹر مودی کے حوالے سے تقل کے بیں اگر یہ تعلیم کر لیاجائے کہ وہ جھوٹ اور وص کے عمل وظل سے خالی ہیں توان کے بید مشاہدات بھی ای نوعیت کے

كا حساس باقى رہتاہے چنانچداگر كوئى مخص اس كے جم ميں سوكى چجودے تو اس کی تکلیف محسوس کر کے دہیدار ہوجاتاہے-

نیندے بھی آگے ایک اور کیفیت بے ہوشی کی ہے اس کیفیت میں جم کے ساتھ روح کارشتہ نیند کی حالت سے بھی زیادہ کمزور ہوجاتا ہے یم وجہ ہے کہ عمل بے ہوشی کی حالت میں انسان کے جم پر نشر بھی چلائے جائیں تواہے تکلیف کا حساس شیں ہوتا اور بے ہوشی کی اس صفت ے فائدہ اٹھاکر اس حالت کورد ، یوے آپریشنوں کے لئے استعمال کیاجاتا ہے اس حالت میں انسان کے جسم سے زندگی کی بیشتر طامات اور خاصیتیں غائب ہو جاتی ہیں البتہ دل کی دھر کن اور سائس کی آمدور فت باتی رہتی ہے جس سے اس کے زندہ ہونے کا پید چانے'

ب ہو تی سے بھی آ کے ایک اور کیفیت بھٹ لوگول پر شدید صاری کے عالم میں طاری موتی ہے جے عرف عام میں" سکتہ" ہے تعبیر كياجاتا ہے اس حالت ميں زندگي كي تمام ظاہرى علامات فحتم ہو جاتى ہيں اور صرف عام آدی ہی شیں ڈاکٹر کو بھی بظاہر زندگی کی کوئی رمتی معلوم شیں موتی ٔ دل کی د حز کن مند ہو جاتی ہے ' سانس رک جاتا ہے' بلڈ پریشر غائب ہوجاتا ہے جم کی حرارت تقریباً شتم ہوجاتی ہے الیکن دماغ کے کمی مخفی کو شے میں زندگی کی کوئی مرتی روباتی ہوتی ہے کی دہ حالت ہے جس میں تديق كے لئے اس متم كے ميانات كے محاج نہيں الكين ان مشاہدات كى بعض باتول کی تائیر قرآن و سنت کے میان کردہ حقائق سے ضرور ہوتی ہے مثلاً ان تمام میانات کی به قدر مشترک قرآن وسنت سے کسی فلک وشیه کے بغير المت ب كد زندگ صرف اس دنياكي حد تك محدود مبس جو بمس ايخ كروو چيش ميں پھيلي تظر آتي ہے بلك و نيا كے اس يار ايك عالم اور ہے جس كى كيفيات كا تحيك تحيك ادراك بم مادى كثافتول كى قيديش ريح موس منس كر كحلة أوبال پیش آنے والے واقعات زمان ومكان كے ان معروف ياتول ے بالاتر ہیں جن کے ہم وقع ی زند کی میں عادی مو چکے ہیں مال ہم یہ تصور نس كريحة كد ايك كام جے انجام دينے كے لئے سالماسال وركار ہوتے ہیں وہ ایک لحد میں کیے انجام یاسکا ہے الکین وہاں پیش آنے والے والقات وقت كى اس كى قيد ب آزاد إن قر آن كريم فرماتا ب "تمهار ب پروروگار کے نزویک ایک دان تہاری گفتی کے لااے ایک بزار سال کے رادب "(مورة الله - ٢٨) يالم كياب ؟ الى كاف كيابي ؟ اور اس تک و سینے کے لئے کس متم کی تیاری ضروری ہے؟ یک باتی بتائے کے لے انبیاء تشریف لاتے ہیں کیونکہ یہ باتمی ہم صرف اپنے حواس اور اپنی مقل سے معلوم نسیں کر کئے "آخری دور میں بیا تی جمیں حضور نبی کر یم على المائ شريعة " كادر يعيمادي بي اور جداى عالم ك لخ ہو کتے ہیں لیکن ان کے بارے میں چند باتنی ذہن تشین رکھنی ضروری

(۱) جن لوگوں کو بیہ مناظر نظر آئے 'انہیں ابھی موت نہیں آئی تھی'لندا جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ دوسرے جہال کی جھلکیاں تو ہوسکتی ہیں لیکن مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات نہیں۔

(۲) جس حالت میں ان لوگوں نے مید مناظر دیکھے'وہ زندگی ہی کی ایک حالت تھی اور کم از کم دماغ کے مخفی گوشوں میں ابھی زندگی باتی تھی لنذالن نظاروں میں دماغ کے تصرف کاامکان بعیداز قیاس نہیں-

(٣) جن لوگول نے اپنے یہ مشاہدات بیان کے وہ سب اسبات پر متفق ہیں کہ ان مشاہدات کی تفصیل وہ لفظول جس بیان نہیں کر سکتے 'چر بھی انہوں نے یہ کیفیات بیان کرنے کے لئے محد دد لفظوں بی کا سمارالیا 'چنانچہ بیبات اب بھی مشکوک ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعے ان کیفیات کو بیان کرنے میں کس حد تک کا میاب رہے ؟ نیز انہیں کو نی بات کتنی صحت کے ساتھ بیاد رہی ۔ ان وجوہ سے ان مشاہدات کی تمام تفسیلات پر تو تھر وسانہیں کیا بادر بی ۔ ان وجوہ سے ان مشاہدات کی تمام تفسیلات پر تو تھر وسانہیں کیا جا سکتا نہ انہیں ملحد الموت کے بارے میں کسی عقیدے کی بیاد سالیا جا سکتا ہے المحد الموت کے جفتے خفائق ہمیں معلوم ہونے ضروری ہیں وہ و تی الیٰ کے بارے عبیں معلوم ہونے ضروری ہیں وہ و تی الیٰ کے بارے غیار رہے ہیں اور وہ انچیا کے بارے خیار رہے ہیں معلوم ہونے ضروری ہیں وہ و تی الیٰ کے بارے خیار راستے ہے آئخضرت مقالت ہمیں معلوم ہونے خروری ہیں اور وہ انچیا کے بارے خیار راستے ہے آئخضرت مقالت ہمیں معلوم ہونے خروری ہیں اور وہ انچیا

ٹھیک ٹھیک تیاری کرنی ہو 'وہ اس شریعت کو سیکھ لے 'اس پر اس عالم کے حقائق بھی واضح ہو جائیں گے اور وہاں تک وینچنے کا صحیح طریقتہ بھی آ جائے گا-

﴿ختم شدم﴾

## استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے ہیں کہ روزنامہ جگ کراچی مور ند 98-1-28 بروزبدھ کالم 'نا قابل فراموش' ہیں ڈاکٹر سیدامجد علی صاحب نے ابناایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ ان پر دل کا دورہ سیدامجد علی صاحب نے ابناایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ ان پر دل کا دورہ تفصیل تحریر فرماتے ہیں اور اس تفصیل تحریر فرماتے ہیں اور اس تفصیل تحریر فرماتے ہیں اور اس تفصیل میں تحریر فرمایا کہ میں 20 منٹ تک مردہ رہا اور اس کے بعد مجھے مردہ قرار دے دیا گیا۔ مرتے ہیں جسلے میں نے تور کا منا ہوا ایک فرد اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تھا۔ جس کے جسم سے چھوتے ہی میرے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تھا۔ جس کے جسم سے چھوتے ہی میرے اپنے

جم كائت نمايت جيزي كے ساتھ ياؤل كى طرف سے شروع ہو كرس كى طرف سے نکل میااور میں ممل روشن کا ایک بلکا پھلکاسا فروین میا میں اس تور کے آدی کی رفاقت میں پر سکون تھا- میں نے تمام وارڈ اور پھر شدید محمداثت کے کمرے کا جائزہ لیااور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا ہے سب کچے پک جھکنے میں ہوا میں روشن کے آدمی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے قریب ہی رہااور دیکھارہا کہ میرے جم کے ساتھ کیا ہورہاہے میرے دائمي جانب نور كاليك سرخ بإله آنا فانأمين بن چكا تفا- مين پرسكون حالت میں سرنگ کے اس بالہ کی روشنیوں سے لطف اندوز بور ہاتھا جیسے میں این آپ کوایک اور دنیاکا فرد محسوس کرنے لگا تھا اپنے جم سے کئے جانے والے طبتی عمل سے لا تعلق تھا اسپتال کے مختلف حصول سے توانائی کی اسریں اوپر جارى تحيس مجھے متايا كيا تھاكه بيد لوگول كى دعائيں ہيں جب مجھے مُلى پيتنى ہے پیغام ملاکہ تہمیں واپس جاناہے تو مجھے اچھا نہیں لگا مگراس کے علاوہ کوئی عارا کار نہیں تھا۔ میں ہوا میں تیر تا ہواا ہے خالی جسم میں حلول کر گیااور مجھے ابیا محسوس مواکہ ماضی میں بھی وزن کو اٹھائے ہوئے کچر تار ہا ہول اور آئندہ بھی دفت معین تک اس یو جھ کو تھسٹنا ہے پھر جب میری آنکھ تھلی تو ين د نيايس والبس لونايا جاچكا تفا-

کیا فرماتے ہیں علماء دین مندر جہ ذیل سائل کے بارے ہیں-

کے آثار استے ہی زیادہ واضح اور نمایا ہول کے اور بیہ تعلق جنا کر ور ہوتا جائے گاڑندگی کے آثاراتے ہی کم ہوتے جائیں گے-

مداري كى حالت مي جم اورروح كايد تعلق نهايت مضبوط موتا ہے اس لئے اس حالت میں زندگی اپنی تھر پور علامات اور ممل خواص کے ساتھ موجود ہوتی ہے'اس حالت میں انسان کے تمام حواس کام کررہ ہوتے ہیں'اس کے تمام اعضاء اپنے اپنے عمل کے لئے چو کس اور تیار ہوتے ہیں'انسان اپنے اختیار کو پوری طرح استعال کرتا ہے اور اس کے سویے اور سجھنے پر کوئی رکاوف موجود نیس ہوتی ملکن نیند کی حالت میں جم ك ساتھ روح كا تعلق قدرے كرور برجاتا ہے ،جس كا نتيج يہ ہے ك سونے کی حالت میں زندگی کی تمام علامتوں کا ظہور نہیں ہو تاوہ اپنے گروو پیش ہے بے خبر ہوجاتا ہے نیند کی حالت میں وہ اپنے افتیار سے اپنے اعضاء كواستعال نهيس كرسكنانداس وقت معمول كے مطابق سوچنے سجھنے ك يوزيشن مين موتاب كين اس حالت مين بھى روح كا تعلق جم كے ساتھ اتنا مضبوط ضرور ہوتا ہے کہ اس کے جم وارد ہونے والے واقعات کا احساس باتی رہتاہے 'چنانچداگر کوئی محض اس کے جس میں سوئی چھودے تو اس کی تکلف محسوس کر کے وہ میدار ہوجاتا ہے-

نیزے بھی آھے ایک اور کیفیت بے ہوشی کی ہے اس کیفیت

(۱) کیاکوئی مخص20 منٹ مروہ رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ (۲) کیا ہے ممکن ہے کہ مرنے والا کسی تورانی مخص کے ساتھ گھوم سکتا

کیا کمی مرنبوالے کی روح جو پچھ وہاں ہورہاہے وہ سب پچھ و پچستی

سائل..... حافظ نور محمد

# الجواب حامدًاومصلياً

ندكورو محض في جن مناظرو واقعات كامشابده كيابوه موت ك بعد چيش آنے والے واقعات منيل بيل كيونكد اگر موت آئى موتى توبي دوبارہ دنیا میں واپس نہ آتے 'البتہ ہد کها جاسکتا ہے کہ سکتہ کی حالت میں از خوور فلی کے عالم میں موت کے نزویک پینچ کر اس جمال کی کچھ جھلکیاں

اس کی تفصیل کچواس طرح ہے کہ زندگ نام ہے جم کے ساتھ روح کے قوی تعلق کا جسم کے ساتھ روح کا تعلق جتنا مضبوط ہوگازندگی

میں جم کے ساتھ روح کارشہ نیندگی حالت سے بھی ذیادہ کر ور ہوجاتا ہے

' میں وجہ ہے کہ مکمل ہے ہوشی کی حالت میں انسان کے جم پر نشتر بھی
چلائے جائیں تواہے تکلیف کا حساس نہیں ہو تااور ہے ہوشی کی اس صفت
سے فائدہ اٹھاکر اس حالت کوروے ہوئے آپریشنوں کے لئے استعمال کیا جاتا
ہے 'اس حالت میں انسان کے جسم سے زندگی کی پیشتر علا ہات اور خاصیتیں
غائب ہو جاتی ہیں البتہ دل کی و حرم کن اور سائس کی آمدور فت باتی رہتی ہے '
جس سے اس کے زندہ ہوئے کی چھ چلاہے۔

ب ہوشی سے بھی آگے ایک اور کیفیت بھن لوگول پر شدید مداری کے عالم میں طاری ہوتی ہے جے عرف عام میں سکتہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس حالت میں زندگی کی تمام ظاہری علامات ختم ہوجاتی ہیں اور صرف عام آدى ہى نہيں ؛ داكثر كو بھى بظاہر زندگى كى كوئى رمق معلوم نہيں ہوتی ول کی وھڑ کن ہد ہوجاتی ہے 'سانس رک جاتا ہے 'بلڈ پریشر غائب ہو جاتا ہے 'جم کی حرارت تقریبا ختم ہو جاتی ہے 'لیکن دماغ کے کمی مخفی كوشے ميں زندگى كى كوئى برتى روباتى موتى بے يى ووطالأت بيں جس ميں ڈاکٹر صاحبان آخری جارہ کار کے طور پر تنفس یادل کی دھڑ کن کو محال کرنے ك لي كي معنوى طريق آزمات بي بعض افراديريه طريق كامياب ہوجاتے ہیں اور مریض اس عمل کے بعد معمول کی زندگی کی طرف اوٹ

آتا ہاوراس کے واپس آجائے ہی سے بیبات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ابھی تک مرا نمیں تفاادراس کی روح بالکیہ جم سے جدا نمیں ہوتی 'یہ زندگی کا كزور ترين درجه ب جس ميں روح كا تعلق انسان كے جم كے ساتھ بہت معمول ساره جاتاب بجرروح كاتعلق جم ع جتناكز ورجو تاجاتاب اتن بى وہ جم کے تیدے آزاد ہوتی ہے نیند کی حالت میں یہ آزادی کم ہے 'ب ہو شی کی حالت میں اس سے زیادہ 'اور سکتہ کی حالت میں اس سے بھی زیادہ ' لنداسكته كى يد حالت جس ميس روح كا تعلق جم كے ساتھ بهت معمولى ره جاتا ہے اور جم کی قیدے کافی صد تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے۔اس حالت میں اگر سمی انسان کا دراگ اپنی روح کے سفر میں شریک ہوجائے اور اس مادی زندگی کے اس یار دوسرے عالم کی کوئی جھلک نظر آجائے تو پچھ بعیداز قیاس نہیں 'اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جمال اس فتم کے لوگوں نے عالم بالا کے کچھ مناظر کا مشاہدہ کیالیکن اسبارے میں چندبا تیں ذہن نشین رکھنی

(1) ند کورہ مخص نے اور ان کے علاوہ جن لوگول کو بید مناظر نظر آئے انہیں ابھی تک موت نہیں آئی تھی لنذاجو کچھ انہوں نے دیکھاوہ دوسر ب جمال کی جملکیاں تو ہو سکتی ہیں الیکن مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات د وَكَانَ اللهُ عَلِيًّا حَلِيًّا حَلِيًّا (الإب)

علم أورجم

حضرت مُولانا مُحموُد اِشرف عَثمانی دات باتم استاذِ مدیث و مُفتی دار العسکوم کراچی

الالاقالة المنطق على

(2) جس حالت میں ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے وہ زندگی ہی کی ایک حالت اور کم از کم دماغ کے مخفی کو شول میں ابھی زندگی باقی تھی، لنزالان نظاروں میں دماغ کے تصرف کا امکان بحید از قیاس شیں۔ (ماخوذ از "ذکر و فکر " شخخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب زید مجد ہم مضمون "و تیا کے اس پار")

والله سبحانه و تعالی اعلم محمد میعقوب عفاالله عنه وارالا فآء دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳ ۱۳۱۹/۵/۳۴ الجواب سیح احقر محموداشرف مقالله عنه ۱۳۱۹/۵/۲۴